

آب حیات کی کمانی باش کے تیرہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیے ہی بیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈرڈھ ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کر ہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیمل کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہ اس میں ایس میں اور انہیں اس میں ہے کہ ایک شخص سے سیت اس میں ایس میں انہیں۔ لیکن اس شخص سے سیت اس کی تمیل کے نمایت شخص کے نمایت نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس کی تمیل کے نمایت شخص کے دوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔











ل۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں بارڈالا۔ . Downloaded from paksociety.com 6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ فینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتماد نیچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتماد "مطمئن اور زمین بچے کے چرسے پر پریشانی پھیلی 'جسے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی سے کیفیت دیکھے کراس کی سائٹ سالہ بسن مسکرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب كايرنت نكال كرديكرابواب كے ساتھ فائل ميں ركھ ديا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ یہنے لگا۔ لڑکی نے پھر ذانس کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں گہتی ہے۔اب کے وہ انکار شمیں کرتا۔

4۔ وہایے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب۔ کردیا ہے۔اب وہ خوداہنے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





نیویا رک میں واقع امریکہ کے سب سے برے میڈیا ڈسٹرکٹ ٹرٹاؤن مین ہٹن کے کولمیس سرال میں واقع ٹائم دار زسینٹری عمارت کے سامنے کھڑے پیٹرس ایباکائی آئکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چیک رہی تھیں۔وہ کھے دیر میں اس عمارت کے اندرواقع سی این این کے اسٹوڈیوز میں امریکہ کے متاز ترین اخباری صحافیوں میں ے ایک اینڈرس کوویرے اس کے بروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اینڈرس کووپر دو ہفتے بعد کا تکومیں باراتی جنگلات کے حوالے سے ایک بروگرام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ اور پورپ کے اخبارات میں پیٹرس ایباکا کے انٹروپوز اور پھیمیز کی بقائے لیے چلائی جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلومات کینے کے بعد اپنی قیم کے ایک فرد کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا... اور آج اسے کووپر کے ساتھ ایک خفیہ ملا قات کرنی تھی اور پیٹرس ایبا کاخوشی ہے ہے قابو تھا۔ کا تکویے تاریک جنگلات میں بسے والے پیکمپیز کی جدوجہد کی کہانی جمبی روشنیوں سے چیکتی تہذیب یافتہ دنیا کے اس جنگل میں سن جاسکتی تھی ، ایباکا کواس کی توقع تھی پر نیہ اندازہ نہیں تھا کہ بیہ کام اتنی جلدی بھی ہو سکتا تھا۔وہ وافتکٹن میں کئی دنوں ہے کئی نیوز چینلز کے لوگوں سے ملتا رہاتھا اور امیدو تا امیدی کے درمیان لڑھکتا بھررہاتھا اور ان ہی نیوز چینلز پر مختلف حوالہ جات كى ذريع رابط كرتے كرتے اسے بغير كسى حوالے كے اور اچانك -- ايندرس كووير كى طرف سے ملنے واليوه كال غيريقيني ہونے كے ساتھ ساتھ ايك نعمت غيرمترقه بھي تھي۔ تنى سالوں سے كى جانے والى اس كى وہ بے نام جدوجہد آگر سى اين اين پر كودير كے پروگرام ميں ہائى لائٹ ہوتى اور دنیا کے سامنے آتی تواس کے بعد ایباکا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہوجا تیں۔ اور اس کے لیے سب کھے جتنا آسان ہوجا تا۔ ورلڈ بینک اور اس سے مسلک عالمی قوتوں کے لیے اس پروجیکٹ کوونیا کی نظروں ہے چھیائے ای طرح چلائے جاتے رہنااتنا ہی مشکل ہوجا تا۔ بین الاقوامی میڈیا کی گور یج اور اس کور بج کے نتیجے میں ہونے والی تقید کا سامنا کرنا مشکل ہو تا پروجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پیدا ہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بینک کے لیے افریقہ سے دو سرے ممالک میں ای طرح کے نئے پروجیکٹس کے تھیے اور آغاز مشکل سے مشكل ہوجا تا ...وہ بونا جے پچھلے كئى سالوں ہے وہ بونار كھنے كى بھرپور كوشش كررہے بتے اور اس میں كامياب بھى تصے۔ یک دم جن بن گیا تھا اور کمی جن کوبوئل میں واپس قید کرنے سے زیادہ آسان اس کی جان لے لینا تھا۔ ایباکا کوید اندازہ نمیں تفاکہ اینڈرس کوویر کی طرف ہے ملنے والی اس کال نے اس کی زندگی اور موت کے حوالے ہے بھی فیصلہ کردیا تھا۔ مگر آخیر بس تھوڑی کی ہوئی تھی اس کی مگرانی کرنے والے لوگوں ہے۔۔ ایک سراسیمگی اور بدخوای پھیلی تھی ان لوگوں میں مجنہوں نے بیہ طے کرنا تھا کہ اب اچانک ہی این این کے منظرمیں آجائے کے بعدوہ فوری طور پر ایباکا کا کیا کریں۔ تشویش اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اگر ایباکا آور پانکھین کے حوالے سے کودیر نے پروگرام کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا تو چونی کے اور کتنے ایسے صحافی تھے جو اس پروجیک کے حوالے ہے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔۔۔ See on

آسان تھا۔ سی این این جیسے بڑے ادارے کو بھی امریکن مفادات کو ہر چیز پر بالا تر رکھنا کی سوچ کے تابع رکھنا مشکل نہیں تھا گرمشکل تھا تو ان نیوز جرنداندس کی عالمی مقبولیت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو سی این این پر جب بھی کسی ایٹو کو کتنا بھی امریکی مفادات کو بالا تر رکھنے کی پالیسی کے باوجودا تھاتے وہ دنیا میں کسی نہ کسی نئے تنازعے کو جنم دیں۔ ست

اور بہال بھی ایباکا کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو اچانک در پیش آنے والا چیلنے ہی تھا۔ اگر وہ پروگرام کو پر ۴ یباکا سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ نہ کرچکا ہو باتوسی آئی اے کے لیے کو وپر کواس آفی شنسی صحافت سے روکنے کا واحد حل یہ تھا کہ ایباکا کواس تک کسی بھی قیمت پر نہ پہنچنے دیا جا تا لیکن یہاں کو وپر ایباکا سے اس اسٹیج پر رابطہ کر دہا تھا جب مبادہ اور اس کی فیم پہلے ہی اس ایٹو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کا نگوروا تھی کی تیار یوں میں تھی اور اب اس صورت حال میں کیا جاتا ہے۔ تھا وہ چیلیج جس نے فوری طور پر ایباکا اور کو وپر کی ملا قات کے حوالے سے سی آئی اے کو پریشان کیا تھا اور اس پریشانی میں اضافہ تب ہوگیا تھا جب ایباکا اس کال کے ملنے کے فورا "بعد ہی واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ

اینڈرین کووپر کے ساتھ دو گھنٹے کی ایک گرماگرم نشست کے بعدوہ جب می این اسٹوڈیوزے با ہرنگلا تھا تو

ایباکا کاجوش پہلے ہے بھی زیادہ برمہ چکا تھا۔

اے پہلی ہار مالارے را بطے کا خیال آیا تھا کیونکہ اینڈرین کودیر کے ساتھ سوال وجواب کے اس آف کیمرہ سیشن میں سالار سکندر کاؤکر کئی ہار آیا تھا۔اس نے کئی ہاراس کے لئے تعریفی جملے اوا کیے تھے ۔۔ کیسے سالار سکندر نے اس پروجیکٹ کے حوالے ہے اس کے تحفظات کو سنجیدگ سے سنا۔ کیسے وہ چھماہ اس کے ساتھ ان جنگلات میں جاجا کر مقامی لوگوں کے ساتھ حقائق اکٹھا کر تارہا ۔۔۔ اور کیسے اس نے ورلڈ بینک کو جمع کیے جانے والے حقائق اور تحفظات پر مشتمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اور تحفظات پر مشتمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اعتراض گروانتی تھی سالار سکندر کے لیے اپنے ستائتی جذبات کو دیر تنگ پہنچاتے ہوئے ایباکا کو یہ اندازہ ہی نہیں ہواتھا کہ اس نے سالار سکندر کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

ایاکائے اس ممارت سے نکلنے نے بعد سینٹرل پارٹ کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو نیکٹ کیا تھا۔وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب سی این این تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور کووپر ہی کے حوالے سے اسے وافشکٹن کے سی این این اسٹوڈیو زمیں اس کی ٹیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل کیا تھا ۔۔۔ اور ایبا کا ساتویں آسان پر تھا۔

2015 元 39 生学的过去

Section.

مجنے کے ساتھ ساتھ ان دوسری عالمی طاقتوں کے لیے بھی پریشانی کے آثار پیدا ہوتے جواس پر وجیکٹ میں حصہ وارتقے اور جن کے ہاتھ ان پکمیز کے خون سے رینے جارے تھے۔ وه ٹیکسٹ بہت کمباتھا۔اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔۔اور پیٹری کاجوش و خروش وہیں حتم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس بہت کیے نیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کردیا تھا۔ سالار سکندر اس وقت اپنی فلائٹ پر تھااور کچھ تھنٹوں کے بعد وہ جب وافتکٹن اگرا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیر مگرانی آنچے تھے۔ پیٹرس ایباکا کی وہ آخری ای میل سالار سیندر کواس کی موت کے بعد ملی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہازا ترنے سے م بھی کئی کھنٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹرس ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔ ا پیاکا کی فوری موت اس شیں جانبیے تھی۔ اس فی الحال کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی زندگی جا ہیے گ ا بی تحویل میں ایباکا کور کھتے ہوئے وہ اب ایباکا ہی کے ذریعے اس پورے کیس کوبند کرنا چاہتے تھے۔ وہ پنڈورا

بإنس جے ایباکانے کھولاتھا'وہ ایباکا کے ہاتھوں ہی بند کروانا جاہتے تھے۔۔۔ اور اس کے بعد وہ ایباکا ہے جان چھڑا کیتے۔ اس کی طبعی موت کے ذریعے۔

بعض او قات کسی مخص کی زندگی کسی دو سرے کی موت بن جاتی ہے۔۔ اور کسی دو سرے کی موت کسی اور کی نندگی۔ ایباکاکی موت کے فیصلے نے سی آئی اے کی فوری طور پر سالار سکندر کوماردینے کی حکمت عملی بدل دی تھی۔ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹرزمیں ہونے والے زاکرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک "حادثاتی موت" کا سامنا کرنا تھا۔ اینڈرین کوویرے ایباکا کی ہونے والی اجاتك ملاقات نے ي آئى اے كويك دم بسياكر ديا تھا۔وہ ايباكا اور سالار دونوں كو اکٹھا شيں مار تھے تھے۔ شايد مارنے کا سوچ ہی لیتے آگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے اور وہ بھی دو قریبی شہوں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایبا کا اور سالار کی طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیاجا تا۔

سالار کوفی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور سی آئی اے کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط

حكمت عملي غلط آدي پرلاگو كرنے كافيصله كرليا تھا۔ پٹرس آیباکاکوچند محفنوں کے بعد بروکلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تک و تاریک گلی میں رو کا کیا تھا جمال ایک قری عمارت میں ایا کا کواین ایک دوست سے لمناتھا۔ سی آئی اے کاخیال تھا ایما کا ان کے لیے حلوہ تھا جے وہ بت آرامے اے پوکر لے اتے۔ابیانہیں ہوا تھا۔ایباکاان دوافرادے بری بے جگری سے لڑا تھاجنہوں نے اچانک اس کے قریب اپن گاڑی روک کراہے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔اس نے ساری زندگی امریکہ کی مندب دنیا میں مهذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلیت میں تھی اپنا دفاع کرمنا اسے آ ٹاتھا۔

وہ ان تربیت یافتہ کماشتوں کے قابو میں شیں آیا تھا۔ پہتہ قامت ہونے کے باوجودوہ سخت جان اور مضبوط تھا۔وہ چُٹااور پیٹتارہاتھا۔اس سڑک سے گزرتے ہوئے اکا دکالوگوں میں ہے کسی نے ایک سیاہ فام اور دوسفید پیٹرس ایپاکاان کی ملامتی نظروں کا معاطے کونہ مجھتے ہوئے بھی نشانہ تھا۔ جرم بیشہ کالاکر ٹاتھا۔ قصوروا رہیشہ نے والے لوگوں کے زینوں کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی تھی

Section

دوسفید فاموں کو بھی اموامان کرچکا تھا۔ پتانسیں بیا ایاکا کی بدشتی تھی۔ان دونوں ایجنٹس کی یا بھری آئی اے کی ۔۔۔ کہ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آگیا تھا اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے براس نے آؤ دیکھانہ ہاؤ ، ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ گولی ایک کو لگی تھی لیکن دو سراخود پر ہونے والے فائر ہے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کرایاکا پر دوفائز کرچکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔

کے بعد دیگرے ہونے والے ان تین فائر زئے اس سڑک برچلے راہ گیر کو وہاں ہے بھاگئے پر مجبور کردیا تھا اور ان ہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑیتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے جس ایجنٹ کی ٹانگ میں گولی گلی تھی۔وہ ہوش و حواس میں تھا اور اپنی گاڑی میں ایباکا کولے کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سرپر ستوں کو سارے واقعے سے

انفارم كرديا تفا\_

ایباکا کا انکار'ا قرار میں نہیں بدلا تھا۔ قیمت بیشہ اقرار کی ہوتی ہے''انکار انمول'' ہوتا ہے ۔۔ بکنے والے آدمیوں کے پچ میں نہ بکنے والا آدمی کانٹے کی طرح جبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے اور سی آئی اے دہیروں کے کاروبار ''میں ممارت رکھنے کادعوار کھتی تھی۔

ق الحال دنیا میں اب مرف و مختص تنے جن کے پاس وہ دستاویزات اصلی شکل میں تھیں تکسی فتم کی تبدیلی کے بغیر سے بنام بغیر پیٹرس ایا کا اور سالار سکندر سے پیٹرس ایا کا اب موت اور زندگی کی مشکش میں تھا اور سالار سکندر اسکے دن خوار ہونے والا تھا تکرسی آئی اے کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایا کا کے دستخط کیسے حاصل کرتے ، جن کی انہیں فوری ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جمال اس کی اصل دستاویزات تھیں ۔۔۔ ان کی







حكمت عملي يه تنتي كه وه ان اصلي دستاويزات كو حاصل كرنے كے بعد ايبا فالو بهتم اور يہ

ہے۔ ہوں ہے۔ پلان اے اور پلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ ابسی آٹی لئے کو پلان سے سے کام لیٹا تھا لیکن انہیں یہ اندازہ قبیبی تھا آ ایباکا کے پاس ایک پلان ڈی تھا جس کا انہیں مجھی پتا نہیں چل سکا تھا ۔۔۔ وہ کا تکومیں اپنی ایک کراں فریزے پا ہے ایساکا کے پاس کی میں ہوں ہے۔ ایک وصیت جھوڑ کر آیا تھا۔

امامهٔ کواندازه نهیں تھا۔وہ کتنی دیر ہے ہوشی کی حالت میں رہی تھی یا رکھی گئی تھی مگر ہے ہوشی بہب ختم ہونا شروع ہوئی تھی تواس نے جیسے ہے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس وجود گوؤھونڈ نا شروع کیا تھا جے اُس نے پہلی اور آخری بار آپریشن تصفر میں ہے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تکلیف کی حالت میں جسی اسے یاد میں کہ تفائسي في المستايا تفاكه وه أيك لؤ كالقال

دردے ہے حال ایس نے محمد حدین سکندر کواپنی آغوش میں لیتے ہوئے اسے چوما تھااور پھرا ہے جو متی پلی گئی سے - وہ بے حد کمپرور تھااس کی بری دو اولا دوں نے برعکس بے حد کمزور ... اور وجہ اس کی قبل از وقت پیدائش مى-وە تىن <u>چفت</u> قبل دنيامىس آيا تھا.... نىم غنودى ميں دوا بنابستر نۇلتى رى-

اس بات کا احساس کیے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ پچھہ سے اے بے مقصد تلاش كرت رہے كے بعدا ہے اچانك ياد آكيا تھا كہ وہ وہاں نہيں ہو سكتا تھا۔ ہے ہو جى كى دوا كا اثر آہستہ آہستہ زا كل ہونا شروع ہورہا تھا۔اس کی اوداشت جیسے آہستہ آہستہ واپس آرہی تھی۔وہاغ نے کام کرنا شروع کیا تھا تو آہستہ آہستہ اے سب یاد آنے لگے تھے۔ جبرل ۔ عنایہ ۔ سالار۔ وہ کچھ بے چین ہوئی تھی جبل اور عنایہ کہاں تصى بيدى كمال بحى اورسالار مياس كويتا تفااس كى اس حالت كے بارے ميں۔

اس نے بھاری سراور آنکھوں کے ساتھ اس کمرے کا جائزہ لیا تھاجس میں وہ تھی۔وہ ایک ہاسپٹل کا وی آئی بی روم تھااور ایک ساؤنڈ پروف کمرہ 'جس کی کھڑکیوں کے سامنے بلائنڈ زیتے اور امامہ اس زبنی حالت میں فوری طُور پر ہیا نیوازہ نمیں کرپائی تھی کہ دوون تھایا رات اوروقت! ۔۔ وقت کیا ہو رہاتھا۔ اس نےوقت کا خیال آنے ہے کمرے کی کسی دیوار پر دیوار کیر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔وہاں کوئی وال کلاک نہیں تھا۔اس کا خیال تھا وہ آپریشن کے بعیداس کی تکلیف کو کم کرینے کے لیے سلائی گئی تھی اورا ہو ہویش میں آئی تھی۔ا ہے اندازہ نہیں تفاکہ وہ دودن کے بعد ہوش میں آرہی تھی۔امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی تھی۔ ذہن پر

ی آئیا ہے کے لیے سب سے بری پریشانی سالار کی فیملی تقی۔انہیں غائب کرناان کے ہا کیں ہاتھ کا کام تھا گر انہیں بیداحساس دلائے بغیرغائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جارہا تھاسہ سے مشکل کام تھا۔ بینک کے کہ تاریخ اور تاہم سلتاتها \_\_فوا

See for

وہ بیشہ کی طرح جبرل اور عنایہ کے ساتھ پیڈی کو بھی ہپتال لے کر گئی تھی۔وہ کنشاسا کے بہتے بن اسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کاعلاج ہو یا تھا سالا راس وقت اپنی فلائٹ پر تھیا اور امامہ کا خیال تھاوہ جب تک واشنگٹن پہنچتاوہ اس سے بہت پہلےواپس گھر آجاتی۔ لیکن وہ واپس

اس کی ڈاکٹرنے اس کاالٹراساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہاتھا کہ اسے بچکی حرکت ابنار مل محسوس ہورہی ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے بچھ اور فیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے بچھ انجیکشن بھی لینا ہوں گے۔ امامہ کو تشویش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہیشہ اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ ایسے معائنوں کے لیے کیکن اسے اپنے بچے کے حوالے سے کوئی فکر نہیں تھی ؟ کیونکہ وہ بچے کی حرکت کی ابنار ملٹی کو بھی ایک اتفاقی چیز سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹرنے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں بچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہ کرایڈ مٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگر انی رکھنا تھا۔

اے ایک کمرے میں شفٹ کیا تھا اور جو آنجکشن امامہ کودیے گئے تصورہ درور عانے والے انجکشن تھے۔ امامہ کو گھرے غائب اور سالا راور اپنی کسی اور قبیلی ممبرے رابطہ متقطع رکھنے کے لیے می آئی اے کے پاس اس مرحمت جو مند بیزی میں کے بیری قبل اور بیری میں میں ایک عمل میں ان کیا ہے۔

ے بھترین حل نہیں تھا کہ اس کے بیچے کی قبل ازوقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اس کے بیچے کی حالت اتن انچھی تھی کہ وہ تین ہفتے پہلے پیدا ہونے پر بھی زندہ پچے سکنا تھا۔ اور نہ بچتا تو بھی سالاریا امامہ میں سے کوئی ورلڈ بینک یاسی آئی اے کا ہاتھ اس ساری صورت حال میں سے بر آمد نہیں کر سکنا تھا۔ امامہ انجکشن لگوانے سے پہلے ہامپیٹل کے کمرے میں ہی پیڈی 'جبریل اور عنایہ کولے آئی تھی اس وقت بھی اس کا بھی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس کھرچلی جائے گا لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے وردن و ہوتا شروع ہو گیا تھا اور ڈاکٹرنے اس کی تصدیق بھی کردی تھی کہ انجکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں

یچکی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پرونیا میں لانا پڑے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ بری طرح پریشان ہوئی تھی وہاں کنشیاسا میں گھرکے چند ملازموں کےعلاوہ ان کا کوئی میں ایس میں میں میں جن دینے میں کے مجمعہ سے کی معمد سے کہ لیک تراح میں تھی یہ اگر تر کی ان کامیت امسا

ایباحلقہ احباب نہیں تھاجنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسا کرتے۔ان کاجتنامیل ملاپے تھاوہ سرکاری تھااور غیر مکلی تھا۔

قوری طور پر اہا ہہ کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بچول کو کمال بھیجے اس کی ڈاکٹرنے اسے مدکی پیش کش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھرر کھ سکتی ہے گئین امامہ کے لیے توبیہ نا ممکن تھا۔وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون ک حد تک مختاط تھی اور خاص طور پر جبرل کے حوالے ہے۔ یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرے پرے خاندان سے نکل کردس سال کی قید تنمائی کائی تھی اور پھر امید اور ناامیدی کے در میان لگتے ہوئے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔وہ اس کی کل کا نتاہ تھے اور اسے اس وقت ملے تھے جب و سیم کی موت کے بعد وہ ما ہو ہی کے سب سے بدیزین دور سے کزرر ہی تھی۔ جبرال اس کی زندگی میں اس وقت بمار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجود کے اندر ملتے ہوئے بھی اس نے ماں کو کسی مسیحا کی طرح سنجمالا تھا۔

عَا خُولَيْنَ دُالِحَتْ 43 الْمَرِ الْمُولِينَ وَالْحَدُ الْمُرِ الْمُؤْلِقِينَ وَالْحَدِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْحَدِينَ وَلِينَ وَالْحَدِينَ وَلِينَا وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحِدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدَيْنَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدَانِ وَالْحَدِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَالِينَ وَالْ





پیپ بین می درد چرہ میں۔ امامہ کو اب بہت گھراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جاہتی تھی اس کی ڈلیوری کم از کم تب تک ٹل جائے جب تک سالار امریکہ پہنچ جائے اور وہ اس ہے بات کر لے اور اسے صورت حال سے آگاہ کردے۔ وہ اس کے اور بچوں کی فوری دیکھ بھال کے لیے تو بچھ کر ناہی کر تاکیکن کم از کم وہ اس سے ڈلیوری سے پہلے ایک پاریات تو کرلتی۔ وہ خوف جو بھیشہ اسے اپنے حصار میں لیتا رہا تھا وہ اب بھی لے رہا تھا۔ اور کیا ہوا۔ آگر ڈلیوری کے دور ان مرجائے تو۔۔ اور بیروہ ''تو'' تھی جو اسے ہمار آپریش تھیٹر میں جاتے ہوئے سالار سے ایک پار معافی اسکتے پر مجبور کی آپ تھی باغداد یا دروں بیر خوالے نہ بھی محد کی آپ تھی لیک بست یا دیا گیا ہے۔

کرتی تھی۔انی احسان مندی جنانے پر بھی مجبور کرتی تھی لیکن بس زبان اگر ایک جملے پر آکر انگئی تھی تو وہ اس سے محبت کا اظہار تھا۔وہ آج بھی سالارے محبت کے اظہار کے لیے بس جملے اور لفظ ہی ڈھونڈتی رہ جاتی تھی۔ وہ لفظ اور وہ جملے جو اسے اسٹے خالص 'اسٹے سیحر لکتے کہ وہ سالاں تک وون اور پہنچا اتی جو اس کے واسم اسٹر

وہ لفظ اور وہ جملے جو اسے استے خالص اسے سے لکتے کہ وہ سالار تک وہ جذبات پہنچاپاتی جو اس کے ول میں اپنے مرد کے لیے خط اللہ کے بعد جو بھی تھا اس کے دم سے تھا۔وہ حمین کی پیدائش سے پہلے موت کے خوف میں مرد کے لیے خط اللہ کے بعد جو بھی تھا اس کے دم سے تھا۔وہ حمین کی پیدائش سے پہلے موت کے خوف میں

مبتلاً ہوئی تھی۔۔اوراس بارپہلے سے کئی گنا زیادہ کیونکہ سالاردور تھا۔۔وہ تنا تھی۔۔اوراس کے پیچے کم س تھے۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ درد بردھ رہا تھا اور ڈاکٹراسے آپریش تھیٹر میں لے جاتا جاہتی تھی

كونك كيس نار مل ننيس تفا-ات آبريش كرنا تفا-

آمامہ نے پیڈی کواپنے بچوں کی ذمہ واری سوننے سے پہلے جربل کوعنایہ کی ذمہ واری سونی تھی۔ا ہے بھن کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جربل نے بھٹے کی طرح سرمانا تھا۔ فرمان برواری خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جربل نے بھٹے کی طرح سرمانا تھا۔ فرمان برواری سے سید ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونی گئی تھی 'بیشہ سونی جاتی تھی۔ لاان میں اکملے تھیلتے ہوئے ۔ کئی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران 'برام میں بیٹھے۔ گاڑی میں اکملے بیٹھے جب سالار بھی کسی سروس اسٹیش یا کسی اور جگہ منٹوں کے لیے اور کر چھے لینے جاتا 'جربل خود بخود کمانٹر سنجھ لئے کے کہا تا وہ بھٹے میں ایک بلید جاتا 'جربل خود بخود کمانٹر سنجھ لئے کے لیے تیار ہوجا تا تھا۔ اور عنایہ بھائی کی فرمان برداری کرتی تھی۔ ایک بار پھرجربل کوایک ذمہ داری سونی گئی ۔ ایک بار پھراس نے بیشہ کی طرح ان کو کسی دی تھی۔ ایک بار پھراس نے بیشہ کی طرح ان کو کسی دی تھی۔

Section



سب به به برائی می اس کو شکی دی شی اوراس کی تعلی امرین برای است و درای است و درای برای تعلی امرین برای است و درای است از درای است و درای و تعلی است است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و تعلی دراو درسالا در کوا طلاع درین کا گفته بوت این فون اور دیک می کان شی در اور سالا در کوا طلاع در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در معاد در معاد در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد معاد در معاد در

0 0 0

بونیوب کی نے آیک دیڑیوا پاوڈ کی تھی۔ جس میں ایک سیاہ فام ہو کلین کے ایک نسبتا کی اندوجے میں آیک ہیا ہوائی ہے۔ میں آیک باس سے گزرنے والی گاڑی ہے یک دم تکلنے والے دوسفید فام لوگوں ہے اور افکر آیا تھا۔ ان مفید فاموں کے انھوں میں موجود ریوالور ہے بچنے کی کوشش کر آئا نہیں چھینٹا اور ان پر فائز کرنے ہوان میں ہے آیک کے انھوں کوئی کھاکر ہے کر آنظر آیا تھا۔ پھران دونوں افراد کا اسے بے رحمی ہے تھے ہوئے کر گاڑی میں تقریبا '' جینے والے انداز میں کر آیا جانا بھی اس دیڑیو میں تھا۔

وید ایس نون سے نمیں اس بلزنگ میں رہنے والے ایک ساہ فام نوعم نے نے ویڈی کیم سے بنائی تھی جو الفاقا" اس جکہ سے بالکل قریب ایک بلزنگ کی دوسری حدل کی کھڑی ہے ایک اسکول پر وجیک کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کر باتھا" میں ہے ویٹ والیا اس الزائی کو اتفاقا "میکن ہوی ایک ویڈ ویٹ کر ایس کے ایک ویٹ کو اتفاقا "میکن ہوی ویٹ کے بیاری کو اتفاقا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے ویٹ کر سے ایک انسان کو بھی اپنے اور کمنٹری کرتے ہوئے ویٹ کر ریا تھا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے اور کمنٹری کر بے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے اور کمنٹری نمی جو کے طور پر چیش کر ہے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے انسان کو لول کے لوگ کو لول کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کے لوگ کی سان کا کو لوگ کے لوگ کو لوگ کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کے لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کو

جھے ہیں ویوں اس کے برخمتی یہ تھی کہ دوویر ہو بہت قریب ہے بی تھی اور اس میں نظر آنے والے منیوں افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے جہرے افراد کی بار کرنے کو افروائے کے لیے اس جگہ جمیحاجمال سیاد فاموں کی آبادی نبتا کو ادا تھی ۔ قاموں کا اجھاب کیا اور افہاں تارکٹ کو افروائے کے لیے اس جگہ جمیحاجمال سیاد فاموں کی آبادی نبتا کو اور تھی ۔ بیان ایجنٹر کی خوش فسمتی تھی کہ دو وہاں ہے ایک سیاد فام کو پیٹ کر اور کولی مارکز جمی نہ مرف خود سمج

مار مت آئے تھے بکار اسپادفام کو جمی کے گئے تھے۔ اس سے نے ویٹر ویٹوٹ کرتے ہوئے بھی جلا جلا کران دونوں افراد کو سیاہ فام کو تھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے اسٹ کی ویٹیش کی تھی نیکن اس کو شش میں ناکامی کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبریلیٹ کو ندم کر کے ریکارڈ کیا

سے میں اور میں ہے۔ سے اس نے دور اور اور اور اور اس اندا مرکبہ میں ہونے والی زیاد توں پر جنی آیک اس میں اور اس ویب سائٹ نے اسے یو نیوب پر الکے بارہ کھنٹوں وہ فیریو یو نیوب پر سائٹ نے اسے یو نیوب پر الکے بارہ کھنٹوں وہ فیریو یو نیوب پر سائٹ نے اسے یو نیوب پر سائل افرای نیوٹ وہ کر سے بیان الا قوای نیوٹ وہ کر کر ہے۔ اس بیان الا قوای نیوٹ وہ کر کر ہے۔ اس بیان اور دیا اور اس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہے۔ اور باس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہے۔ اور باس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہوئے تھی اور دیا ہوئی کی اور دولانے کرتے تھے اور باس بیان کی انتظامیہ کو یہ بھی تھی ہوئے تھی اور دیا ہوئی کی اور دولانے کرتے تھے اور باس بیان کی افراد تھی ہوئے تھی اور دیا ہوئی کی اور دولانے کرتے تھے اور باس بیان کی افراد تھی ہوئے تھی اور اس کی حالت کی در بھی دور کی جس بیان کی در بھی جس بیان کی در بھی دور کی جس بیان کی در بھی دور کی جس بیان کی دور کی جس بیان کی در بھی دور کی جس بیان کی در بھی دور کی جس بیان کی در بھی دور کی جس بیان کی دور کی جس بیان کی

\$205 A 45 E SEE E

READING



ير سرجرى كے فورا "بعدوبال سے لے گئے تھے۔ NYPD نے ی آئی اے ہے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ایبا کا کوفوری طور پر دافشکٹن اگر انڈین كرديا كيا تفا اوروه وہاں مرچكا تھا۔ ي آئي اے اب سرپييٹ رہی تھی كہ وہ ميٹريا برپيٹرس ايباكا عے أيك حادث میں زحمی ہو کرہامیں ال جائے والی خبر کو کیسے درست ثابت کرتی۔ پٹرس ایباکا کے ایکے سیڈنٹ میں شدید زخی ہونے کی خبرمیڈیا پر چلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی جو اب ان کے گلے کی بڑی بن گئی تھی۔طوفان یوٹیوب پر کیا مجاتھا 'طوفان تووہ تھا جوسی آئی اے ہیڈ کوارٹرزمیں آیا تھا۔۔ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آبریش سی آئی آے کے منہ پر ذلت اور بدنای تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن کورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی تحقینے والے تھے اور فی الحال سی این این کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف اس پر قابویانے کابھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ بھی بھی انسان کو اس کی ہے و قوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالا کی لے ڈوبتی ہے۔ سی آئی اے کے ساتھ بھی میں ہوا تھا۔ ایک تیرے دوشکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی تزوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے پیٹرس کو نیویارک کے اس باسپٹل میں چھوڑ دیا ہو تاتوان کی بجیت ہوجاتی۔وہ دوا فراد کسی گینگ کے ثابت کردیے جاتے یا کوئی مجرم 'جوا بہاکا کولوٹنے کے لیے اس ہے الجھے تھے۔ کچھ دن شور مجتا بھرہات کا لے اور گورے کی روایتی لڑائی تک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف کچھا پیلوں ، قرار دادوں اور تقمعیں روش کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی . پٹرس ایباکا بھی ختم ہوجا تا اور اس کے ساتھ اس کامشن بھی ہے عزت ہی آئی اے کی بھی بجی رہتی اور ناک ورلڈ بینک کی مجھی۔ لیکن اس آپریش کے ماسرمائنڈ کو ہرچیز کو الجھا کر اختتام تک پہنچانے کی خواہش تھی کہ کل کوئی اس متھی کو سلجھانے کے لیے دھاگے کا سرا ڈھونڈ آئی رہ جا تالیکن مسلہ بیہ ہوا تھا کہ متھی الجھانے والے اے الجھاتے الجھاتے خوداندر مجنس کے تصاور اب انہیں باہر نکلنانہیں آرہاتھا۔ وہ اے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر اس ہے جان چھڑا نا چاہتے تھے اور یہ کام وہ وافتکنن میں کرنا جاہتے تھے' جہاں سالار سکندر تھا اور اس دن وافتکنن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا۔ جس کا ایک زخمی پیٹرس ایپا کا کو طا ہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایباکا کے حوالے سے معلومات تھیں بالکل نیویا رک کے اس باسپٹل کی طرح جہاں ایا کا کو پہلی بار لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگزرہی تھی اور سی آئی اے سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اپ ٹھکانے پر لے جاکر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں یوچھ سکی تھی۔ تواب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھاجس کے لیے اسے وافتكثن بهنجايا أيا تفاأورجس كے ليے نيوز چينلز پربار بار اس حادثے كے زخيوں اور مرنے والے كے نہ صرف نام جلائے گئے تھے بلکہ ان کی اسپورٹ سائز کی تصویریں بھی ی آئی اے کویقین تھانیوز جینلز پر چلنے والی پیر خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی اور انہیں ہے بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سالاراس سے ملنے ضرورجا آ۔ اندازے درست ثابت ہوئے تنصے وہ خبرسالارنے دیکھ بھی لی تھی اوروہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا

2015 / 46 出版

Section .



کے لیے مشکل تھاکہ وہ اپنالیپ ٹاپ توسائھ رکھتا تھا۔لیکن ہامسیٹل جاتے ہوئے انسیں توقع تھی وہ سب پچھ وہیں چھوڑ کر جائے گا۔

پر در میکی و کیے ہی ہوا تھا جیے ان کا پلان تھا کی نتیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی۔
وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چرے کے نقوش کو بھول نہیں سکتا تھا۔
وہ اسے واضح تھے اور اس ویڈیو میں وہ سری سب سے نمایاں چیزوہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آرہی تھی۔
وہ اس پیٹری ایباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشکٹین کے ہاسپٹل میں بظا ہر حادثے میں زقمی ہو کر آنے اور مرنے والے ایباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔وہ نیوز چینلز پر ایباکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے اس ماوٹ کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل صادتے کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔۔ توشاید سی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیویا رک منتقل کر دیا جا تا ہمین وہ ایک غلطی بھی کر بعضے تھے۔
غلطی بھی کر بعضے تھے۔

اس جائی آگ کو بھانے کی کوششیں بہت جلد شروع کر دی گئی تھیں۔انہوں نے پوٹیوب ہے اس ویڈ ہو کو ہمانے کی کوششیں شروع کر دیں 'وہ اسے بلاک نہیں کرسکتے تھے کمیونکہ یہ شور شرابے کو بڑھا یا لیکن وہ بار بار اب لوڈ ہونے والے لنکسی کو مثار ہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجو دناکام ہو رہے تھے۔ ی آئی اے کی بلاگر فیم مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی تعصیب ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی ملوث نہیں ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے گئی تھی۔

ایڈر بن کووپر کی ٹیم نے پٹرس ایباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلو کو اور اس ویڈ یو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اور ای میلوجن میں ایباکانے کووپر کے شومیں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قتم کی معاونت سے بھی اٹکار کیا تھاوہ اس ویڈ یو کے وہ گھٹے بعد کے میسیج تھے اور اُس وقت کے جب نیویارک کے ہاسپٹل میں ایباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے بیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں ان دو سرے بروگر امز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے یا صحافیوں کو جن سے ایباکا پچھلے کچھ ونوں سے مل رہا تھا اور ہتھ میز کے مسئلے کوسامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا۔

اینڈرس کووپرنے ایک نیوز پروگرام میں پٹرس کے ان پیغامات اور اس دیڈیو کی ٹائمنٹ کو بوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور پھراس نے نیویا رک اور وافنکٹن کے دوہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اسے داخل کرنے والے پی آئی سے تعلق رکھتے تھے۔

یٹیرس ایباکا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ کون اے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا۔ ہاس کو صرف وہ مختص بتا سکتا تھا جس کا نام ایباکا کووپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا۔ جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا۔۔ اور جس نے اپنی شناخت ایباکا کے دشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔۔ امریکہ کے ہرنیوز چینیل پر اس رات سالار سکندر کا نام اس خوالے ہے جس رہا تھا اور ہر کوئی سالارے رابطہ کرنے میں تاکام تھا۔

4 4 4

اور اس رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹے ان تمام نیوز چینلز کی کوریج ماؤف دماغ کے ساتھ سالا ربھی وکھے رہاتھا۔۔۔ سی آئی اے بھی دکھے رہی تھی۔۔ اور ورلڈ بینک کے وہ سارے کر آ دھر آ بھی جو دوون سے سالار





سندر کو ہراسال کرنے کے لیے تن من دھن کی یا ذی لگا ۔ ہیٹھے تھے۔
پیٹرس ایا کا کو اس ویڈ یو ہیں نشانہ ہفتے و کھ کر سالار کو اس رات یہ بیٹین ہو کیا تھا کہ اس کی فیملی زندہ نہیں تھی۔
وہ لوگ آگر ایا کا کو باریکتے تھے اور اس طرح ہاریکتے تھے تو وہ اور اس کی فیملی کیا ہے تھی اور اگر اس رات اسے کی
چزمیں دلچیں تھی تو وہ اپنی یوی اور اپنے بچوں کی زندگی تھی۔ اور پچھ نہیں۔ اپنا آپ بھی نہیں۔
اور می آئی اے میں اس آپریشن کو کرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے۔ اپنمیں
سالار سندر کا کیا کرنا تھا۔۔ ؟ زندہ رکھنا تھا۔ ہارویتا تھا۔ ، زندہ رکھنا تھا تو پھر اس کی محلنے والی وہ زبان کیے بند رکھتے
جو ورلڈ بینک سمیت بہت سے دارا لیکو متوں میں بھونچال بہا کر دیتی ۔ ماردیتے تو کیسے مارتے ۔ کہ اس کی موت
پیٹرس ایباکا کی طرح می آئی اے کے منہ پر ایک اور بدنای کے دھے کا اضافہ کرتی ۔ یا پھروہ کنشاسا میں موجود
اس کی بیوی اور بچوں کی زندگی کے ذرائع بھی بند نہیں کرتے تھے۔ زندگی یا موت؟ ۔ زندگی؟موت؟ میبل ٹینس کی گیند
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ۔۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔

کی طرح اس یا نہیں۔ کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح اس یا نہیں۔ کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح اس یا نہیں۔

0 0 0

چارسالہ جریل نے اپنے خاندان کو در پیش آنے والے اس بحران میں جو رول اوا کیا تھا 'وہ اس نے زندگی میں کئی بارا داکر تا تھا۔ یہ اس نتھے ہے ہے کو تب علم نہیں تھا۔ اسے پتا تھا اس کی بال تکلیف میں تھی 'اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی بال ایک ہے جارہی تھی جو ایک لڑکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی بال نے بھیشہ کی طرح دو سالہ عنایہ کی ذمہ داری اس کو سونی تھی۔

المدی کے جانے کے بعد بیڈی کو اچانک خیال آیا تھا کہ امامہ اے گھرے کچہ چزیں لانے کا کمہ کر گئی تھی جو زائدہ نے جا اور اس کے لیے آئی بیک کر کے رکھی ہوئی تھی اور قیدی ہے ان دونوں بچوں کو کھانے بینے اور اس کے لیے آئی میں کھر بہتے ہی بیک کر کے رکھی ہوئی تھی اور قیدی ہے ان دونوں بچوں کے کھانے اور ان کے گیڑوں کے لیے بھی کمہ کر گئی تھی کیونکہ اے بچوں کو گھروا پس نہیں بھیجنا تھا بجب تک سالار نہ آجا با۔ اس نے بیٹری کے ماتھا وہ ان بچوں کو ہاسپہلل میں ہی کئی میں المیڈنٹ کے پاس چھو ڈ کر گھرے یہ چڑیں لے آئے گی۔ گھرے یہ چڑیں لے آئے گی۔ گھرے یہ چڑیں کو ایس نہیں نے جائے گی۔ بیٹری کو امامہ کی یہ ہوایا تباو نہیں رہی تھیں۔ ان کا گھروہاں سے صرف دس مشف کی ڈرا نیو پر تھا اور بیٹری نے بیٹری کو امامہ کی یہ ہوایا تباور بیٹری کو ایس نہیں لے جائے گی۔ بیٹری کو ایا تہ تا کی اور والیس لے آئے گی۔ بیٹری کو یاد آگیا تھا اور ایس نے دوبا بھا صرار جبری نے ساتھ وہ جبری کے بیائے تھی طرح جائی تھی۔ بیٹری کو یاد آگیا تھا اور ایس نے دوبا بھا صرار بیس کے ماتھا وہ وہ جبری کو بستا تھی طرح جائی تھی۔ پر ایا تھا اور مجال کو بستا تھی طرح جائی تھی۔ چار سے کیا تھو ڈکر فوری طور پر گھر جبی تھی۔ ہو ای اس نے مالاری طرفہ ہے بیا تھی کہ وہ تا کہ ایک اسٹی تس بھو ڈکر فوری طور پر گھر جبی تھی۔ ہو ای اسٹی تھی۔ اس کی تعدم موجود کی ہو تی ہیں جو لی تھی۔ وہ کی اسٹی تس جو ڈکر فوری طور پر گھر جبی تھی۔ ہو کیا تا بیا تھی تھی۔ وہ کی ایس جو ڈکر فوری طور پر گھر جبی تھی۔ بیا تا تھی تھی۔ وہ ایک تا پہل تھی تا ہی تھی۔ بیا تا تا ہی تھی اور جمال اسٹینٹ عزایہ کو سے تا تھا کہی کی ہو تھا۔ بیان میں بیٹھے رہنا جانیا تھی تھی۔ وہ ایک تھی کو میں بیٹھے میں جیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے رہنا جانیا تھی تھی۔ بیا تھی کہی ہوئی کی کی موائی کی کو میں کی اور جمال اسٹینٹ عزایہ کی جو تی کی کو تھی کی کو تھی کی کو دو سال کا وہ بچر ل کے ان تھا کہ کو ایک کی کو دو سال کا وہ بچر ل کے اس کی کو کی کی کو رہ کی کو دو سال کا وہ بچر ل کے ان کی کو کی کی کی دور اس کی کی کو کھی کی کو کی کی کو کھی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی ک

خون دا خطاع 48 مر 2015 کا

Section



PAKSOCIETY1

ساتھ کیں نہیں جانا چاہیے۔ کی ایس جگہ جو دور ہوتی ۔۔ اسٹنٹ کچے جران ہو کروائیں ابنی نیبل پر ٹئی تھی۔۔ وہ ایک انٹرشٹگ بچہ تھا۔ اس نے اپنی کری پر بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دو سالہ عنایہ اب جریل کی کو دہم سر کھے سوری تھی اور وہ بے صدیحو کنا ہیٹھا بہن کے سرکوائیے نتھے بنے بازدوں کے طلقے میں لیے ملا قاتی کمرے میں آئے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آگر بیٹھی اور اس نے جبرل کوا یک مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے ناٹلی ایسے ناٹلی ان بھیرنے کی کوشش کی تام بھیرنے کی کوشش کی ہوئی عنایہ کے بالوں میں انگلیاں بھیرنے کی کوشش کی تواس بار جبرل نے اس کا ہاتھ بردی نری سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کما۔

"She is sleeping"

ہ مہدا ہوں ۔ "اوہ سوری!"امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اے دیکھ کر مسکرائی 'جریل نے ایک بار پھر سپاٹ چرے اور اس کی طرف دیکھے بغیراس کی مسکراہٹ نظراندازی۔

ہے ہوت در من سرت ہے۔ بیروں مراہ سے سرابران ہے۔ اس عورت نے اپناپرس کھول کراس کے اندرے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔ ان میں میں میں ان کا کہ اس کے اندر سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔

''نو تھہنکس''جواب چاکلیٹ آگے بڑھائے جانے ہے بھی پہلے آگیاتھا۔ ''میرے پاس کچھ کھلونے ہیں۔''اس باراس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سائفڈ کھلونا نکال کر جبرل کی طرف پڑھایا اس کی سرد مہری کی دیوار تو ڑنے کی یہ اگلی کوشش تھی۔ جبرل نے اس کھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائشگی ہے اس ہے کہا۔

Would you please stop bothering us"

(آپ ہمیں تک کرنابند کریں کی بلیمز) ایک کو کے لیے وہ عورت جب ہی رہ گئی تھی یہ جیے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے مگروہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا۔ آتے جاتے ملا قاتیوں میں دو کم من بچوں کو بہلا بھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا۔ زور زیردستی وہ اسٹے لوگوں کے سامنے عمالیہ کے ساتھ کر سکتے تھے چبرل کے ساتھ نہیں۔

وہ اب ختھرتھی کہ عنامیہ کی طرح وہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سوجائے بھرشاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹادیا جا با۔ لیکن اسے جبریل کے باٹر ات ہے اندازہ ہورہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ دس بندرہ منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں ہے اٹھ گئی تھی اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھیں اور پانچ منٹ بعد جب وہ دالیں آئی تو پیڈی وہاں ان دونوں کے ایس موجود تھی۔

دہ عورت ایک تمراسانس لے کررہ کئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پنچانا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہوجاتے اس کی فیملی پر نظر امریکہ میں سالار کو اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورت ایک بار پھراس وزیٹرزروم میں کہیں اور بیٹھ کی تھی۔ عتابہ اب جاگ کی تھی اور باتھ ردم جانا چاہتی تھی۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھی ہے۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھا۔ وہ نہی عتابہ کو اپنی آ کھوں ہے او جمل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اے بھی باتھ ردم لے جو باتھ ردم آئی تھی اور جریل نے اس عورت کو ایک بار

"Why are yor stalking us"

49 ESTUDIO

READING

(تم مارے چیچے کول پڑی ہوئی ہو۔) واش بیس میں ہاتھ دھونے میں مصوف وہ عورت قریبی بیس میں ہاتھ دھوتی بیڈی کے ساتھ کھڑے اس بچے کا جملہ س کر جیسے ایر یوں پر گھومی تھی۔نہ بھی گھومتی تو بھی آ ہے اندازہ تھا۔وہ بچہ ایسے ہی مخاطب کرر ہاتھا۔ پیڈی نے اس عورت کودیکھااور معذرت خواہانہ اندازے مسکرائی یوں جیےوہ جبریل کے اس تبعرے سے متفق نہیں تھی۔ نیکن جبرل ای ناخوش گوارااندازمیں اس عورت کود مکھ رہاتھا۔ پینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس چار سال کے بیچے کو سراہا تھا۔وہ پہلی بار ایک چار سال کے بیچے کے ہاتھوں پسپا ہوئی تھی اوروہ اے سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی وہ جن بھی اب پاپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس ک۔ پیڈی ان دونویں کو لے کردہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھراس بچے ہے وہ جملہ نہیں سنتاجا ہتی تھی جواس نے کچھے دریکے سناتھا۔ بہترتھاا ہے بھیجے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجے دیتے۔ پیڈی امامیے ہے ڈیڑھے تھنے بعد بھی تنہیں مل سکی تھی کیوینکہ ڈاکٹرنے کہاتھا۔وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھالیکن اسے ابھی خواب آور دوا ٹیس دی جارہی تھیں۔ بیڈی نے امامیہ کے فون سے بار بار سالار کو کال كرنے كى كو سشن كى-كيكن ناكام ہونے كے بعد اسے اپنے نمبرے بھی كال كى تھی۔وہ اسے اس كے بیٹے كی خوش خبری دینا جاہی تھی اور ساتھ بہ اطلاع بھی کہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس تنے اور محفوظ تنے کیکن وہ رابطہ میں کریائی تھی۔ بیڈی نے باربارامامہ سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملوانے کے لیے ڈاکٹر ے اصرار کیا تھا کیونکہ عنایہ آب بے قرار ہورہی تھی۔ ڈاکٹرنے اے ان کوبیٹو میں پڑا ہوا حمین تو دکھاویا تھا میکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔اس نے ایک بار پھراہے دونوں بچوں کواس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور ہمیشہ کی طرح جبریل اوگیا تھا۔ نیندے ہو جھل آئکھوں اور تھکاوٹ کے باد جودوہ عنایہ کا ہاتھ بکڑے بیشا ہوا تھا

لیونکہ می نے اسے عنامہ کاخیال رکھنے کو کہا تھا۔اس نے انگوبیٹو میں وہ بے بی یوائے بھی دیکھ کیا تھا جے ممی لینے تی تھیں کیکن ممی کمال تھیں؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں پیڈی کو بھی پریشان کررہا تھا وہ اب کنشیاسا میں سالار بے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی کیکن سالارغائب تھااور کا تکومیں ورلڈ بینیک پر قیامت ٹوکٹے والی تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کا تگومیں استعماریت کے

پٹرس ایبا کا اپنی موت کے چوہیں گھنٹوں میں ہی صرف کا تگو کے **پنٹمی**ز کا نہیں پورے افریقیہ کا بیروین گیا تھا اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرزکے کمیش کے کراپنے ملک کی ہرچز بیجنے کے لیے ہرونت تیار بیٹھے تھے اس خطے نے 'دہیرو'' پہلی بار دیکھا تھا۔ جان دینے والا ہیرو۔ پیٹرس ایبا کا ساری زندگی رامن طریقوں سے جدوجہ دکر آاوراس کا درس دیتارہاتھالیکن اپنی موت کے بعد اس کی جووصیت منظرعام پر آئی تھی'اس میں اس نے پہلی بارا بی غیرمتوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اینے لوگوں کواڑنے کے لیے بفيد فامول لومار به كانا تها جايران

Region.

لفظ نہیں ملاتھا۔ اس نے صرف پیٹمپیز کو مخاطب کیاتھا صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہوں میں آگراڑنے کے کیے کہا تھا۔ورلڈ بینک اور اب آرگنا تربشنزے ہردفتر رحملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کومار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس رات وہ صرف بی میں تھے جو جو ایبا کا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرگنا تزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔وہ کا تگو کے استعاریت کے ہاتھوں سالوں ہے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل تفيآ

كنشاسامين اس رايت كنشاساكي باريخ كے وہ سب برے فسادات ہوئے تھے جن میں كوئي ساوفام تہيں صرف سفید فام مارے کئے تھے۔ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کرکے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگادی گئی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ مایر اور قمل و غارت موئى تقى أوران ميس سالار سكندر كا كمر بهى تقاروه سالار سكندر كا كمر نهيس تقاجية السالكائي تني تقي وهورلله بینک کے سرپراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کا تکومیں اس رات ڈیردھ سوکے قربی امریکیوں اور بورب كولوكول كومارا كيا تفيا وران ميس اكثريت ورلد بينك اوردوسرى عالمي تنظيمون ميس كام كرف والے افراداور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔

ورلڈ بینک کے چالیس افرادان فسادات میں مرے تصاور بیرچالیس لوگ نچلے عمدوں پر کام کرنے والے لوگ تهیں تھے وہ ورلڈ بینگ کی سینٹراور جو نیئر مینجمنٹ تھی۔اپنی بی فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں ہے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنزاور بروجیکشس سے مسلک تضاور جو کانگومیں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر

كانكوك طول وعرض مين تصليح بوئے تھے۔

ورلد بینک کی تاریخیں بہلی بارورلد بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔اس سے سلے دنیا میں ورلڈ بینک کے ا فسران کو صرف انڈ نے ٹماٹر مار کریا ان کے چروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر اختجاج كياجا تاربا تقااوروه احتجاج كسىا ثراور تيديلي كے بغير ختم ہوجا ناتھا۔وہ مهذب دِنيامين رہنے والوں كااحتجاج تھا۔ بیاس غیرمہذب دنیا میں رہنے والوں کا حتجاج تھاجنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھ کرر کھتی تھی۔ اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ ورلڈ بینک اور سی آئی اے میڈ کوارٹرز میں آپریش روم کی دیواروں پر کئی اسکر بیوں پر تنیوں اداروں کے سینر حکام صرف دم سادھے ہے ہی کے ساتھ کا تگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کود مکی رہے تھے ان کو بچانے کی کوششیں ہورہی تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کا تگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کودسکتا تھا'وہ زیادہ نقصان دہ ہو تاورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا۔جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا'وہ پورا کر آیا جا ٹاکیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا'اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ جا ہیے تھا۔ ان فسادات على اغازے بالكل يهلے ايندرس كووبرنے بيٹرس ايباكا كے ساتھ ہونے والے اس اف كيمرو سیشن کواپے پروگرام میں چلادیا تھا تب تک اے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کا تکومیں کیا ہونے والا تھا اگر اے یا سی آئی آے کواس کارٹی بھر بھی اندازہ ہو تا تووہ شیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتیں۔اس آف کیمرہ سیشن میں پٹیس ایباکانے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تفید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔جو کا تکو کونوچ نوچ

پٹرس ایاکا کا وہ آخری انٹروایو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بری اسکریوں پر سناتھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدے دار کی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کررہا تھا اور ایسانہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دیتا چاہتا تھا۔ پیٹرس ایاکانے اس انٹرویو میں پہلی بارا بی زندگی کولاحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہاتھا کہ وہ طاقتیں

**Negfoo** 



جوائے مار ڈالنا جا ہتی ہیں وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیس کی۔ سالار سكندر كانام وشرس ايباكا كے بعد ایک رات میں افریقیہ میں زبان زدعام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ولیمی شهرت اور دبیا تعارف پہلی ار کئی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا اور وہ ' غیر ملکی ''اس وقت وافتین میں اپنے ہو ٹل کے کمرے میں بی وی پر سید و مکھ رہاتھا پھریار ہار ہو تل ہے ہا ہرجا کریا کتان فون کرکے اپنی قیملی کے بارے میں بتا کرنے ک کو سشش کرریا تھا۔ کاش اے وہ نام وری نہ ملتی اس نے سوچا تھا۔ اینڈرس کوویر کا نٹرویو نشرہونے کے دو تھنے کے اندر کا تکومیں فسادات شروع ہو چکے بتھے اور سالار سکندر نے ان فسادات کے مناظر بھی ٹی وی پر لائیو دیکھے تھے۔ورلڈ بینک کے دفاتر میں لوٹ ماراور آگ لگانے کے منظر بھی اس فوتیج کا حصہ تنے اور افسران کے رہائٹی علاقوں میں گھروں پر حملے کے مناظر بھی۔ نیوز چینلز پیر بتارہ ہے کہ کنٹری ہیڈ سمیت سارے کھروں کولوٹا گیا تھااور ان بہت ہے گھروں میں اموات بھی ہوئی تھیں۔ پچھ میں افسران كى بيولول يرحمله موئے تھے۔ كھ ميں ان كے بچھ ارے كئے تھے۔ ئى دى پروەسب كھىدىكھتے ہوئے وہ شديد پريشان تھا۔وہ سب ہوجانے كے باوجود بھى جو ورلا بينك كے اصران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔اے آگر پہلے ہے بیانیہ چل چکا ہو تاکہ امامہ اور اس کے بیچے کھر پر نہیں ہے تو وہ بھی بھی اس بیڈروم میں بیٹیا یہ مناظر نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن یہ مجھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ مجھی جھی وسٹمن کا سب ے براوار آپ کی بقا کا باعث بن جا تا ہے۔ آمامہ اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی بنی ہوا تھا۔ ی آئی اے نے انہیں صرف اس کیے اس کھرے عائب رکھنے کی کوشش کی تھی باکہ امامہ سے سالار کی فیملی یا آفس کا بھی کوئی مخص رابطہ نہ کرسکے اور حمین کی تین ہفتے - قبل ازوقت پیدائش جیسے امامہ اور اس کے بچوں کی زندگی بچنے

کاباعث بن گئی تھی پر اس وقت سالار کوانس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔

\* \* \*

در میرے نے کہاں ہیں ؟ اس نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش وحواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں کیا تھا۔

دوہ بچھ دیر میں آب کے پاس آجا کیں گے۔ آپ کو فوری طور پر اس ہا میڈل سے کہیں منتقل کرتا ہے۔

اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کردہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اس لگا تھا جسے کوئی ختج کسی در کی اور اے لٹانے کے نجلے جسے میں کھونیا تھا۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے براہ کر اسبحوالی لٹانے میں رو کی اور اے لٹانے کے بعد سائیڈ نمبیل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجاش اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جووہ لائی تھی۔

ور بی جسے کوئی انجیشن نہیں لگوانا 'مجھے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ امامہ نے بے حد تر بھی سے اس سے کہا تھا۔

ور بی آپ کی تکلیف کم کردے گا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوزی ہو تل

عَدُولِينَ وَالْحِيثُ 52 مُرِّدُ 2015 عَدِرُ 2015 عَدِرُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل



وه اس بارزخم کی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھٹکہ وہ اندینڈنٹ کھددر جب کھڑی رہی تھی پھروہ خاموشی سے کمرے سے نکل کئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ تھنٹے کے بعد پیڈی 'جریل اور عنابہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر رئتے ہی جربل اور عنایہ شور مجاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھے کریاں سے لیٹ گئے تصوه در اس کے بعید مال کود مکھ رہے تھے۔ پیڈی بھی ہے اختیار لیک کراس کے پاس آئی تھی۔ در رہ دن سے امامہ کونہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی کیت و لعل پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں مجیب وغریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخریت و مکھ کروہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ دوتم نے سالار کواطلاع دی؟ "مامہ نے پیڈی کودیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ "میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کو بھش کر رہی ہوں لیکن اٹن کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس ا شاف ہے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کمہ رہے ہیں کہ سالا رصاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ " امامه کے دماغ کوایک جھٹکالگا تھا۔وہ پیڈی کا پہلا جملہ تھاجس نے اسے چونکایا تھا۔ "كل؟"وهبريروائي" آج كيا تاريخ ہے؟" اس نے پیڈی سے پوچھااور پیڈی نے جو آباریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔وہ چھیلی دو پسر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اکلی رات ہو چکی تھی اسے یعین تہیں آرہاتھا وہ استے لیے عرصہ خواب آور اوویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی۔۔ اور کل سے سالارنے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا پھراس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔اس نے پیڈی سے اپنا بیک لے کراس میں سے فون نکال کراس ىر كال كى كو خش كى. انمینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سکنلز نہیں آتے تصدوہ اس کا منہ دیکھ کررہ گئی تھی۔ ایے بیل فون براس نے سب chat apps اور ٹیکسٹ میسجز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں کھے بھی نمیں تھا۔اس وقت سے لے کرجب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک ... بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے نہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سکنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا نیکٹ ریسیونہیں کرسکی۔۔اس سے پہلے کہ وہ پیڈی سے پچھاور ہوچھتی۔پیڈی نے اسے کانگومیں ہونے واليادات كيارك من بتايا تفااور سائق بير بهي كم كومبي من ان كے كور بھي حملہ كيا كيا تفا-امام تحقيم رہ من مھی بیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھیں کیونکہ وہ ایک بار ہاسمٹل سے تکلنے کے بعد دوبارہ بچول کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں پا بھرہاسیٹل میں لکے تی وی سیٹ پر تشرہونے والی نیوزے۔ یہ وہ لمحہ تھاجب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹرس ایما کا مارا گیا تھا تو سالار کماں تھا۔۔؟وہ بھی تووافقکٹن میں تھا۔ پیڈی نے اسے نیوز چینلذ پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں۔۔ پیٹری ا یا کا کیے مارا گیااور کیے اس کی موت سامنے آئی۔اس سے آخری بار ملنے کے لیے جائے والا مخص سالار سکندر Section کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اے باسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر عتی اور اس ہے بات کر سکتی۔ اسے اس گھرکے تباہ بریاد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں پیڈی نے اسے بچھ دیر پہلے بتایا تھا ۔۔۔ گھر 'بچے سب بچھ یک دم اس ایک فخص کے سامنے بے معنی ہو گریا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوب میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدث سے جھلس رہا تھا۔ پاؤں آبکہ یا ہوگئے تھے۔

انمینڈنٹ اور بیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی 'وہ نہیں رکی۔اس نے بیڈی کواپے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔وہ ننگے پاؤس پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑ کھڑاتے قدم میں سبک کمر مصر بچکا ہو کہ تھ

قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔

سالاروہاں ہو تاتواس حالت میں اے بسترے ملئے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ نہی تو تفاکہ 'سالاروہاں نہیں تفا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سکنل آجاتے جہاں سے وہ سالار ہے بات کرپاتی۔اس کی آواز س کیتی۔

اس کا جسم مھنڈا پڑرہاتھا۔ یہ موسم نہیں تھا جواہے لرزا رہاتھا۔خوف تھا جورگوں میں خون جمارہاتھا۔۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کیکیار ہے تھے۔۔اس کا پورا جسم پنے کی طرح کانپ رہاتھا۔

ہاتھ ہیں سے جو کیلیارے سے ۔اس کا پورا ، ہم ہے کی طرح کانپرہاتھا۔
"آپ کے شوہرمالکل ٹھیک ہیں۔ میں تھوڑی در میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔"
امامہ لڑکھڑاتے قد موں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹنیڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی۔ اور پھروہاں کھڑے کھڑے جیے موم کی طرح بھلنے گئی تھی۔ زرد کا نیتی 'تھھرتی ہے آواز روتی ۔۔وہ مال تھی'ا ہے بچوں پر جان دے دینے والی ۔۔اوروہ رب تھا۔ ایپ بندول کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا 'اس نے جس کوبکار اتھا۔ مرد کے لیے وہی آیا تھا۔
رحم اٹنینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا۔ اس برتر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا۔ اوروہ اسٹے بندول پر بلا شہد ہے حد شفقت کرنے والا ہے۔

## \* \* \*

ی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کا نگومیں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور کیم ایک دم دن بین شوین گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹرس ایباکا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بچھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیرے ہوا تھا۔ کیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔

اس آبریش کے تباہ کن نتائج نہ صرف می آئی آے میں بہت سے لوگوں کی کری لے جانے والے تھے بلکہ درلڈ بینک میں بھی بہت سے سرکھنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔

ور تدبیب کی بہت سے جو جو ہو تھا۔ اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلو وکھ رہا تھا۔وہ کچھ در پہلے
اپنے باپ سے بات کرکے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کا تکو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کا تکو کی فلا تنش
اور دیزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔سالار سکندر کے سرمیں در دشروع ہو گیا تھا۔ اس کا وہ تم گسار میگرین ایک بار
پھراس کا غم غلط کرنے آگیا تھا۔ وہ ہو ٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں۔ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر
کے حوالے سے چلنے والی خبروں محاکمو کے دل دیا دینے والے منا ظرکے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھانہ
اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کا تکو سے۔وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا۔
انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔







"What next to exstasy · ` آه کیاسوال تفایه کیایا دولایا تفایه کیایا د آیا تفایه ·

" Pain "(دردكااحاس)

And What is naxt to Pain "

استے سالوں بعد ایک بار پھروہ سوال وجواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے... آخر کتنے موقعے آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔۔عدم وجود۔۔خالی بن۔۔ اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر۔۔ زمین اور آسان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جمال دهنه اورجايار باتفائنه ينج آيار باتفا-

And What is Naxt to NothingNess "

(اوراس تدم وجود على ين كے بعد \_ ؟)

اس کااپناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑانے آیا تھا۔

جہتم کوئی اور میلکہ تھی لیا۔اس نے جیسے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔

" And What is Next To Hell

ہاںوہ اس کے بعدوالی جگہ جاتا جاہتا تھا۔ان سب تکلیفوں ان سب اذبتوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر۔ وَبَالَ آگے۔اور آگے۔ آگےجہاں جنت تھی۔یا شایداس کمی تھی۔

دودن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا۔وہ میوزک اوروہ روشنی۔اسے لگاوہ خواب دیکھ رہاتھا۔وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔

If Tomorrow Never Comes

رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالرثیون۔

سیل فون پر اس کامسکرا تا چرواور اس کانام-سالا ر کولگاتھا۔وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔اس نے کا نیسے ہاتھوں سے کال ریسیوی۔ کیکن ہیلو نئیں کمدسکا۔وہ امامہ نے کہا تھا۔ بے قرار آواز میں۔وہ بول ہی نہیں سکا۔سانس لے رہاتھاتو بری بات تھی۔ایے قدموں پر کھڑا تھاتو کمال تھا۔

وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام بیکار رہی تھی۔باربار۔سالار کا بورا وجود کا نفے لگا تھا۔وہ آواز اے ہراکردہی تھی۔ کی بنجرسو کھے۔ ٹنڈمنڈ بٹریر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونیلوں کی طرح۔وہ بچوٹ بھوٹ کررونا چاہتا تھالیکن اس کے سامنے رونہیں سکتا تھا۔وہ مرد تھا۔بولنامشکل تھا۔ پر بولنا ضروری تھا۔ "المد!"اس في الي علق من تعنيه موت تام كو آزاد كيا تفا-

ود سری طرف وہ بھوٹ بھوٹ کر روئی تھی۔وہ عورت تھی۔یہ کام بردی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بهادری اور مردا تل کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔وہ بے آواز رو تارہا تھا۔وہ دو زخے کزر کر آئے تھے اور ی نے دوسرے سے بیر نہیں ہو چھاتھا کہ دوسراکہاں تھا۔ کیوں رورہاتھا۔

بے آواز روتے ہوئے سالارنے ای طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی چکیاں اور سكياں سنتے اپنے جوتے الارے تھے بھروہ مھٹنوں كے بل سجدے ميں جاگر اتھا۔ كوئى اس سے يوچھتا اللہ كمال

**Negfoo** 



تھا۔اور کیے سنتا تھا۔اس کی شہررگ کیاں۔اس سے بھی قریہ تي سال پہلے وہ ریڈلائٹ ارپا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوا نف کے کوشھے پر سجدے میں جاگر ا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں کر اتھا۔ بے فیک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرق۔مغرب۔ ہرچیزاس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتاہے اور چیزیں ہوجاتی ہیں۔ مکانے آگے۔بیان سیامر۔ بے شک اللہ ہی سبسے بوا ہے۔ ب فنک الله ای سب سے طاقت ورہے

جربل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں برے مخاط اور "مفصل" انداز میں اپنے خاند ان میں اس نے اضافے پر تبعمرہ کیا تھا۔جو فی الحال اس قتم کے انگوبیٹو میں تھاجس میں اس نے پہلی باراہے دیکھا تھا۔اس کے برعکس عنامیہ بوے اشتیاق سے والهانہ انداز میں اس "چھوٹے بھائی" کو دیکھے رہی تھتی بجس کی آمد یے بارے میں وہ میںنوں سے سن رہی تھی اور جے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے کھرچھوڑ کرجانے والی

المامه كي اتيس بن سرات جھوٹے بھيائى ہے زيادہ اس برى كود يكھنے ميں دلچيى ہوگئى تھى جوان كے گھرروز ب دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔وہ امامہ سے بھائی ہے زیادہ یری کے بارے میں استعیاق ے کرید کرید کر ہو چھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس ہیٹھا اپنی اسٹوری بلس کے صفحے النتے بلتے ان دونوں کی گفتگو سنتا ر متا تھا۔ اس نے بھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ بری کے بارے میں۔ کیونکہ اسے بتا تھا "ممی" جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پڑی نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آنا تھا۔ اور اسپتال خود جانا پڑے گا۔اور وہ بھی کارے سڑک کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنهائی میں شیئر کی تھیں امامہ کے سامنے نہیں۔ ''کیامی جھوٹ بولتی ہیں؟''عنابہ نے اس سے پوچھا۔

" " " " وه جھوٹ نہیں بولتیں لیکن تم چھوٹی ہو "اس کیےوہ تم ہے یہ کہتی ہیں۔" اس نے برے میرانہ انداز میں بہن کو مسمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے دار زبان اور سوال سن س کر بہت جلدى بولنا شروع كرديا تقا-

وہ سب اس وقت امریکن اسپیسی کے اندر موجودا یک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے كى دندگى الانے آيا تھا۔ چھے بھى تس نہس كيے بغير قريب سے گزر كرچلا كيا تھا۔ کوانی خبریت کی اطلاع دی تھی اور كے بعدوہ كونى مينے يہلے بى اس

بل ا زونت نه هونی هونی اور امامه کی سرجری نه هونی هوتی توسالار فوری طور پر ان کووہاں

Section

ہے وافتکنن بلوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایرٹریول نہیں کر سکتے تھے اس لیے سالار كاعكو آنے والا تھااور وہ اب اس كے انتظار میں امریکن اہمبیسی میں تھے جہاں بہت ہے اور بھی اوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کا تکوے نکالنے کے انظامات نہ ہوجاتے یا حالات پر قابونہ پالیا جا با۔ امامہ اور اس كے بچوں كوہائى بروفاكل كيسٹ كااشيش ملا ہوا تھا۔امامہ كواگر بديتا ہو تاكہ اس ہائى بروفاكل اشيش سے پہلے اس محے شوہررامریکہ میں کیا گزری تھی تووہ مرکز بھی امریکن اہمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالارنے اسے ہریات سے بے خبرر کھا تھا۔ فون پر ان کی بہت ہمی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام كرنے كے ليے كما تھا۔اے خود فورى طور پرورالڈ بينك كے ميڈ كواٹرزميں ایک میٹنگ انسپند كرنى تھی۔اس نے المامہ سے کہا تھا۔ کوئی سکنلز اور مسیٹلائٹ کامسئلہ تھاجس کی وجہ سے اس کار ابطہ اس سے نہیں ہویا رہا تھا اور ای دجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ الممدنے پیٹرس ایباکا کے حوالے ہے بات کی تواس نے اے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے 'وہ پریشان نہ ہو سے اس کی زندگی کو کوئی خطیرہ نہیں۔وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ ا مامیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسکلہ تو وہ سمجھ علی تھی۔ لیکن کو شش کے باوجودوہ سونہیں سنگی تھی۔ تکلیف میں سکونِ آورددا کیں کیے بغیرسونہیں عتی تھی اور اب وہ دوائیں کے کرسونا نہیں جاہتی تھی۔ پیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چکتے ہوئے کی

وی پر کا تکو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملی اور غیر ملکی چید اور کوبدل بدل کر۔ جهان پیٹریں ایباکا کے حوالے سے ذکر آرہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہورہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی باریار چل رہی تھیں کجن میں پٹریں نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کاذکر بھی کیا تھا۔

سالارے بات کرنے کے بعد آبامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سراٹھانے گئی تھی۔سالار نے اے ان سب معاملات سے بالکل بے خبرر کھا ہوا تھا۔وہ پچھلے گئی مینوں سے کا تگو کے جِنگلات میں پیٹریں ا یباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کر تا رہاتھا۔وہ صرف بیہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ بیہ آفیشل کام تھالیکن وراڈ بینک کے اس پروجیک کے حوالے ہے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا۔وہ بھی پٹرس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔معاملات استے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشتکنن میں بیٹھا سالار

اسے بتارہاتھا۔ وہ مصیبت میں تھالیکن اسے کیوں بے خبرر کھ رہاتھا۔امامہ کواس کااحساس ہونے لگا تھا۔وہ وہاں کنشاسامیں بیٹے کراس سے ان سب چزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا جاہتی تھی۔وہ اس کے سامنے بیٹے کراس

ہے یوچھناچاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہورہاتھا۔ "مى!"جريل نےاسے مخاطب كيا وه سوچوں سے چو تل-

"Who wants to kill Papa"

ہے اس ہے لوچھ رہا تھا۔ امامہ کولی دی دملھتے ہوئے اندا زہ ہی سمیرں ہوا تھا کہ وہ . چھ س اور دہلیہ رہاتھااور اینے ہا۔





## ر بختے۔ ملک میں اور اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی کے اللہ ا

No one wants to kill papa

(كوئى آب كياياكومارتانسين جابتا؟)

اس نے جربل کوآبے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔وہ تکے سے ٹیک لگائے ہم دراز تھی۔ "اللہ آپ کے پایا کی حفاظت کررہا ہے اور ہم سب کی۔"وہ اسے تھیتھیاتے ہوئے بولی۔

"الله في يشرس أيباكاكي حفاظت كيون نهيس كي؟"

امامہ لاجواب ہو گئی۔ بروں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں۔

جبریل کے سوال آسے ہیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔وہ بحث نہیں کر ناتھا۔بات بوچھتا تھا۔جواب سنتا تھا۔ سوچتا تھا۔ اور خاموش ہوجا یا تھا۔ گرا مامہ یہ نہیں سمجھ یاتی تھی 'اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔وہ بچہ گرا تھا۔اس کا احساس اسے تھا۔وہ بہت حساس تھا۔وہ اس سے بھی لاعلم نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جووہ ان سے بوچھتا بھی نہیں تھا۔ "دیکھو 'تمہمارا جھوٹا بھائی۔ کیبا لگتا ہے تمہیں ؟"

امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔

اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت وشی اور جرانی مفقود

المن المن الكتاب نا؟" المدن المن خوش كرن كي كوشش ك- ومحد ونهد الله "

جربل نے کچھ اور احتیاط ہے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد مال کو فور اسجواب دیا تھا۔اسے شاید مال کا بہ تبصرہ اور مما تکت انچھی نہیں گئی تھی۔

''اچھاتم ہے کیسے ڈفرنٹ ہے؟''امامہ نے دلچیں سے پوچھا۔ ''اح

"اس کی موجیس ہیں۔میری تو شیں ہیں۔"

ا مار بے ساختہ بنتی۔وہ حدین کے چرے اور بالائی اب پر آئے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ عنایہ اب بھی امائیے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکو پیٹو کی دیوارے چپکی کھڑی تھی یوں جیسے حدین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤوالے ناٹرات کے ساتھ و کھے رہی تھی۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔

وہ عنایہ کی دھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔وہ احتیاط کررہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدارنہ ہوجائے۔انہیں اندازہ نہیں تھا۔وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھاسویا ہوا جن تھاجو بیدار ہونے کے لیے اپنیاپ کی آمد کا انتظار کررہاتھا۔ سالار سکندر اور امامہ بمیشہ اپنے آپ کوخوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی اوا دوی تھی جو مالکل مشکل نہیں تھی نہیں ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ ہے تنگ کیا تھا۔ان کے خاندان 'دوستوں اور جریل

ے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔ اسکا سیکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔

کا تگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرانچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کرانہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھی لیے بھیجا گیا تھا۔ سی آئی اسے نے جس بچے کو تین ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل ازوفت دنیا میں لانے کی کوشش کی

READING Section



تھی 'انہیں اگر محمد حدین سکندر کا تعارف ہوجا 'اتووہ اس پیدائش کو کم از کم تین سوسال تک روکتے۔ مستقبل سے بے خبرامامہ بردی محبت سے اسے خود سے بچھہ فاصلے پر سوئے دکھیے رہی تھی جو دو

"كياب خرائے ليتائے؟" بير جريل تفاجس نے پہلی باراس کے خرائے نوٹس کرتے ہوئے بری بے بيتنی سے

امامہ اس کے مشاہدے پر حیران ہوئی تھی۔ جبریل کے احساس دلانے پر اس نے پہلی بارغور کیا تھا۔ا تکوییٹو ہے اس کے خراٹوں کی آواز نہیں آرہی تھی۔لیکن اس کے سینے کاا ٹارچڑھاؤ بہت نمایاں تھا۔ درنہد کر سے سے انہ میں انہاں ہے ۔۔۔ "ميس-وه بس گرے سائس لے رہا ہے۔"

المهانے جبریل کا چرو بھی جبرانی ہے دیکھاتھا۔اس نے کیسے اندازہ لگایا تھااس کے سانس لینے کی رفتارے کہ وہ

"مى إكيابية آپ كالاسٹ بے ہی ہے؟" سوال ڈائر يكٹ آيا تھااور بے حد سنجيدگ سے كيا كيا تجا-امام كى سمجھ

میں نہیں آیا وہ ہنے یا شرمندہ ہو۔ پیڈی ہنس پڑی تھی۔ "ہاں سویٹ ہارٹ! بیدلاسٹ بے ہی ہے۔ "اس نے جیسے جبریل کو تسلی دی تھی۔ "ہم دو بھائی اور ایک بمن ہے۔ "جبریل جیسے مطمئن ہوا اور اس نے انگلیوں کو چھو کر گنا۔ "ہاں ڈیپڑ۔"امامہ نے اس کامنہ چوم کراہے لیقین دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش نہیں کریں نہیں میں میں میں میں میں میں میں میں دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش پانی تھی۔ کنیزغلام فرید عرف چنی۔







سكندر عثان كے كھر آئے والا وہ مهمان غير متوقع نہيں تھا 'تا قابل يقين تھا۔ وہ ان كے گھر كئی بار كئے تھے۔ ہمسائے کے طور پر ہے۔مصالحت کے لیے۔ تعزیت کے لیے 'لیکن ہاشم مبین زندگی میں بھی ان کے کھر مہیں آئِے تھے۔ آج وہ آگئے تھے توانہیں یقین نہیں آرہاتھا۔وہ اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتے تھے۔وہ گھرچھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس گھرمیں اب کوئی اور رہتا تھا اور گھر بکنے کی خبر پر سالار نے بے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیردر پردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کروہ گھر خریدیا تا۔۔وہ ناکام رہاتھا۔۔ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقت در تصے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے ۔۔۔ ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی۔ ہاتھ میں طاقت نہیں تھی ہمین پراپرنی ڈیلرزکے ذریعے سالار سکنڈران ہے رابطہ کررہاتھا 'وہ بھی آئی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کھ مگڑے مگڑے ہو کربکا تھا کیو نکہ وہ بہت براتھا... آٹھ کنال کاوہ گھر تین حصوں میں بٹ کربکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھاور کیسز تھے جوامامہ کی بہنوں نے اپنے جھے کے حوالے سے کیے تھے۔ سکندر عثمان نے سالار کی ساری کوششوں بریانی پھیردیا تھا۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متنازعہ جائیداد خریدی جاتی 'خاص طور پر اس لیے کیونکیہ وہ امامہ کے والدین **کئتی** اور دِونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے 'جو سالار کے خود پس پردہ رہ کر سامنے کسی اور کو رکھ کراس کے ذریعے ایسی کسی خریدو فروخت کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس کیے بھی کیونکہ سالار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے دِسائل نہیں تنصہ وہ قرضہ اور ادھار کیے بغيراليي كوئي خريدو فروخت كرنهيس سكتا تقااور سكندر عثان زندگي ميس بهجي قرض اور ادهار پرعياشيال اور الط تلكے كرنے كے حق ميں نہيں رہے تھے۔ اوراب وہ ایک کم عرصے نے بعد جس ہاشم مبین کواپے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس رعونت ممکنت کا سایہ تھے جو بھی ان کے ہمائے میں رہتے تھے اور جو ان سے بات تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ چرے پر جھرپوں کا جال لیے زردر تگت 'کمرمیں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔وہ پہلی نظر میں انہیں بہچان نہیں پائے تھے۔ان کی سمجھ میں بھی نہیں آرہاتھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا روبہ رکھیں۔ آخر اب كياف محمى جوانهيس هينج كريمال لائي محم-"مجھے امامہے بات کرنی اور ملتاہے۔" چندہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا۔ ''وہ یہاں نہیں ہے۔''سکندر عثان نے بڑے مختاط انداز میں انہیں بتایا۔ و میں جانتا ہوں۔ وہ کا تگومیں ہے۔ میں وہاں کا تمبرلینا چاہتا ہوں۔ وہاں کے حالات خراب ہیں۔۔۔ وہ تھیک . انہوں نے رک رک کر۔ لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھیں۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ کیا ." ہاں...وہ 'سالاراور بچے ٹھیک ہیں۔" " ہاں...وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول «میں اس ہے بات کرناچاہتا ہوں <sup>ج</sup>ا یک باراس ہے لمناچاہتا ہوں۔" ہاشم مبین اپنامطالبہ نہیں بھولے تھے ' میں امامہ ہے یو چھے بغیراس کا نمبریا ایڈرلیس آپ کو نہیں دے سکتا۔'' سکندر عثان نے کوئی تمہید نہیر ے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں۔" سکندر عثمان نے ترکی ہے ترکی کما۔"وہ اب این زندگی 2015 60 25500 See for میں سیٹ ہے۔ دوا ہے بی کے ساتھ بہت فوش ' ہے صد مطمئن دندگی گزار رہی ہے۔ آپ کیوں ایک بار پھر
اس کو ڈسٹر ہا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بٹی نے پہلے ہی آپ کی دجہ ہے بہت لکلیف اٹھا گئے۔ آپ اب اے
چھو ڈویں۔ اے بخش دیں۔ "
پھر مین کے چرے کی جھواں بیک دم بردھی تھیں 'پھرانہوں نے دھم آواز میں کما۔
د'میں جانتا ہوں ' بجھے احساس ہے۔ "
د'بس ایک آخری بار ملنا چاہتا ہوں اس ہے۔ اس کی ایک امانت ہے 'وہ دیتی ہے جھے۔۔۔ اور اس ہے معافی
مائٹی ہے۔ "
د'آپ ججھے اپنا فون نم براور ایڈ ریس دے دیں 'میں اس ہے بات کرن گا' پھر آپ ہے رابطہ کروں گا۔۔ آپ
کمال دہتے ہیں اب " سکندر نے اس ہے پوچھا۔
د'ایک اولڈ ہوم میں۔۔ " سکندر حیا کے چپ رہ گئے۔ ہٹم میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
د'ایک اولڈ ہوم میں۔۔ " سکندر حیا کہ دی گئے۔ ہٹم میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
د'ایک اولڈ ہو میں۔۔ " سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے۔ "
اپنی نشست ہے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔
اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جلے پر دم بخودرہ گئے تھے۔

جیکی بے اختیار ہنس ہواب غیر متوقع نہیں تھا۔۔ کوئی مرداس کی کشش کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا۔ کم از کم اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اتن کھلی دعوت کورد کیا ہو۔

وہ نیویا رک کی مسئلی ترین Escorts میں ہے ایک بھی اور مہنگی ترین کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا پڑجا تا تھا۔۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور ترین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے۔۔۔ کیونکہ جیلی کی خدمات ہرکوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 'دکلا نہ نہ سس می مدود تھے اور Forbes کے 100 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔وہ ان کلا نہ نہ سس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور آج اس ایک لاکھ ڈالر سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ رات گزارنے کے لیے دیے گئے تھے جو اس وقت مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے گلاس میں موجود اور نج جوس کا آخری گھونٹ لے رہا

"اوہ۔۔واؤ۔۔۔ گریٹ۔ "جیکی نے شہمیٹن کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے کے ساتھ ۔۔۔ کہا

" دلیکن صرف حوروں کے ساتھ۔"اس مخض کا اگلاجملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔وہ اب اپنے اپھے کی پشت

پر سرسرا آاس کاہاتھ ہٹارہاتھا۔ ''حور۔ وہ کون ہے؟''جیکی سمجھ نہیں سکی'لین اسے بیک دم اس''حور'' کو کھوجنے میں دلچپی نہیں ہوئی'جس کاذکروہ مرد کررہاتھا'جو '37 سال کی عمر میں ورلڈ بینک کی ہاریج کاسبسے کم عمر ترین واکس پریڈیڈٹ تھااور جو وہاں ورلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے۔۔ یا ''نظا پر''تھرک رہے تھے۔

سالار انگندر نے اپنے والٹ ہے ایک وزیٹنگ کارڈ ٹکال کراس کی پشت پر ایک پٹین ہے کچھ لکھا اور میز پر انگلیوں کے بنچے دبائے دبائے اسے جیکی کی طرف کردیا۔ جیکی نے وزیٹنگ کارڈ کی پشت پر عربی میں لکھا ایک جملہ

عَنْ حَوْلَيْنَ وَالْحِيْثُ 61 اللَّهُ عَلَى 2015 اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



ں ہے ہوں ہے موں ہے ماں رہے ہاں۔ ساے یہ جمیں اے رہے اور سمجھ نہیں علی۔"اس نے کندھے اچکا کر سالا رکودیکھا جواب اپنے گلاس نیچے کچھ نوٹ دیاتے ہوئے اس سے کمہ رہاتھا۔ ںنے تمہارے ڈر نکس کی ادائی کردی ہے۔ ی نے انگلی اورا تگونھے میں دیے اس کارڈ کو سالار کو د کھایا اور دوبارہ کہا۔ ''میں پیر پڑھ اور سمجھ نہیں سکتی۔'' وںنے آپ کو بھیجاہے 'وہ پڑھ بھی لیں گئے 'سمجھ بھی لیں گئے 'سمجھا بھی دیں گئے۔' جیکی کواس کے جملے پر کرنٹ لگا اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب سے پہلے غائب ہوگی تھی۔ ''ابکسکیو زم…''(معاف میجئے)ایں نے ایک بار پھرانی لاعلمی اور بے خبری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ " Exceesed "(معاف كيا)وه مسكراتي اور كهتي بوئ انه هر كيا-ی آئی اے بیڈ کوارٹرزمیں جینے اس ہوئل کے ایک کمرے کو کنڈ کٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائیکروفون کی مدد سے گفتگو سنتے اِن پانچ لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بسینیہ آیا تھا۔ ان پانچ کے پانچ نے ایک وقت میں ایک دد سرے کو ہے اختیار دیکھا' پھران سب نے ہے اختیار اس مخص کو گالی دی تھی۔۔وہ اس مخص کو پیش کیا جانے والا خراج محسین تھا۔۔وہ اس پھندے سے بچ کر نکلنے والے مردوں میں بہلا تھا۔ ''اس کارڈ پر کیالکھاہے؟''سی آئیا۔ کی اسٹنگ فیم کے لیڈرنے آدھ گھنٹے بعد جیکی کے اس کمرے میں آنے سے پہلے وہاں بلوائے عربی مترجم سے یو چھاتھا۔ ' اس مترجم نے وہ تحریر میں الشبیطن الرجیم۔ "اس مترجم نے وہ تحریر روهی۔ دمیں شیطان مردودے اللہ کی پناہ ما نگرتا ہوں۔''مترجم نے اس بار روانی سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیکی نے انہیں دیکھا'پھر قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بول۔

"I am sure he wasn't referring to me"

(مجصے یقین ہے کہ بید میرےبارے میں نہیں ہے۔)

آبریش کے دوران وہ نیورو سرجن چنز کھوں کے لیے رکا تھا۔ ایک فرس نے بنا کے اس کے ہاتھے پر ابھرنے والے تیسے کے چند قطروں کو ایک کپڑے سے خٹک کیا۔ وہ محض ایک بار پھراہے سامنے آپریش تھیٹر کی ٹیبل پر کھلے پر سے اس داغ پر جھیا جو دنیا کے ذہین ترین دہاغوں میں سے ایک تھا اور جو ایک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اس کے سامنے اس میز پر آیا تھا۔ ونیا کی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس محف کے لیے اسے ایمر جنسی میں بلوایا گیا تھا۔ وہ سرجن اب تک 270 اہم اور تازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی بارٹ کو اس میز پر تھا ہے ہا ہماور تازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی بارٹ کو کیا میا بی کامیابی کا میابی کے بیٹری ضرورت پڑی تھی اس

(باتي آئنده.اهان شاءالله) Next espidoe will be available on Paksociety.com



